(**P**)

## حفرت تأكي صاحبه كالنقال

(فرموده ۱۲ دسمبر۱۹۲۵)

تشهد تعوذاور سورة فاتحركي تلاوت كيعد فرمايا:

بعض واقعات بظاہر بہت جھوٹے اور معمولی ہوتے ہیں لیکن اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو سمجھد ارانسان کے لئے ان کے اندر بہت بڑانشان ہو تا ہے۔وہ واقعہ کے لحاظ ہے قد معمولی ہوتے ہیں۔بیااو قات ایک فتنہ کھڑا ہو تا ہے گر ہیں گرصد اقت کے ببوت کے لحاظ ہے وہ نشان بن جاتے ہیں۔بیااو قات ایک فتنہ کھڑا ہو تا ہے گر وہ ایک بہت بڑائیک بتیجہ پیدا کر تا ہے۔ مارٹن کلارک کامقد مہ جب چلاتو ایک غیراحمدی مولوی ہو حضرت مسج موعود کا بخت و شمن تھا بطور گواہ پیش ہوا حضرت صاحب کی طرف ہے ایک غیراحمدی وکلے ہیں۔ دکیل تھے جواب تک بھی جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ بلکہ نہ ہمی لحاظ ہے بچھ تعصب رکھتے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ اس وشمن سلمہ مولوی صاحب پر ایک سوال کریں جس سے اس کی اظلاقی کراوٹ اور فائد انی پستی کا اظہار ہو۔ گرجب حضرت مسج موعود کو اس کا علم ہواتو آپ نے ایسا کر اوٹ اور کو اور کہا ہی سوال کو مقدمہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر مقدمہ سے اس کا تعلق ہو آبا کی اور کہا ہو تا تو اور بات بھی گرخواہ مخواہ کو اور کی کو شرمندہ کرنے سے کیافائدہ ہو سکتا ہے؟ و کیل صاحب نے اصرار بھی کیا کہ بعض او قات و شمن کی حیثیت گرا دیتے ہے ہی فائدہ ہو تا ہے۔ گر آپ نے اس کو پند نہ فرمایا اور ایسا سوال کرنے سے روک دیا۔ وہ و کیل ضاحب بے اس کو پند نہ فرمایا اور ایسا سوال کرنے سے روک دیا۔ وہ وکیل ضاحب بھی تا ہی خواہ کو اور کہی تعلق بہت اعلیٰ خیالات رکھتے ہیں اور ساحب بھی تعلق بہت اعلیٰ خیالات رکھتے ہیں اور

اصل نام حرمت بی بی جو حضرت مسیح موعود علیه السلام کے جیا مرزاغلام محی الدین مرحوم کی بلوش بی اور حضور کے براور اکبر مرزاغلام تادر صاحب مرحوم کی البیہ گویا حضرت مسیح موعود علیه السلام کی بچیازاد بمن اور جعادج تھیں۔ • سانو مبراور کیم دممبر ۲۵۱۵ء کی درمیانی شب سوسال سے زائد عمریں طبعی موت سے فوت ہوئیں۔ (مرتب)

کماکرتے ہیں آپ بے نظیرانسان تھے۔ کوئی اور شخص ہر گز ابیانہیں کر سکتاتھا۔ مجھے بھی ملے ہیں کتے ہیں کوئی مخص ایبانہیں کر سکتا کہ ذلیل کرنے والے مخالف کی ذلت کو بھی گوارانہ کرے ۔ کہنے کو تو یہ ایک فقرہ ہے مگر کر بکٹریر کھنے والوں کے لئے ایک نمونہ ہے۔ وہ وکیل صاحب تمیں سال گزرنے کے بعد آج بھی اس ہے متاثر ہیں۔ سویہ اگر چہ ایک چھوٹی می بات تھی مگرا ٹر کے لحاظ ہے اس نے عظیم الثان نتائج ہدا گئے۔ اس طرح بعض پیش گوئیاں اور نشانات بظا ہر **کو** چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی کیفیت پر غور کرنے والوں کے لئے اُن میں کئی ہاتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ایمان میں بہت اضافہ ہو تاہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کاایک الهام ہے جس کاعلم مجھے کل ہی ہوا ہے۔ گووہ فرداد راس کی حالت کے متعلق ہے مگراس میں کئی پیٹیکہ ئیاں ہیں۔ کئی ایک دوستوں نے ہنایا کہ ان کو پہلے ہی معلوم تھا۔ گرمجھے کل ہی معلوم ہوا ہے ۔ کل تائی صاحبہ کی وفات ہے وقت شخ یعقوب علی صاحب نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود کا ایک پر انا الهام ہے۔ " تائی آئی" اس کے متعلق پرانے احمدی بتاتے ہیں کہ اس وقت اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ کوئی کچھ کہتا تھااد ر کوئی کچھ۔ لیکن ایک ہی سد ھے ساد ھے معنی اس فقرہ کے یہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسی عورت جس کارشتہ تائی کا ہو وہ آجائے۔ آنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں پاس آنایا جماعت میں آنا۔ خالی آ جانا کوئی پیچکہ ئی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ رشتہ دار آیا ہی کرتے ہیں۔ہمارے ہاں تمام کے تمام بڑے لوگ بھی حضرت صاحب کی بھاو جہ کو ہائی کے لقب سے بکار تے تھے گویاان کانام بی **آئی تھا۔** سلسلہ کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ محمدی بیگم کی پینکلو ئی کے زمانہ میں وہ اشد ترین مخالف تھیں۔ چو نکہ وہ خاندان میں سب سے بڑی تھیں۔اور پیٹکو ئی بھیان کی بہن کی بیٹی کے متعلق تھی۔اس لئے خاندان کی لیڈر کے لحاظ ہے اس وقت وہ اس رشتہ میں روک ڈالناجس کووہ خاندانی رسوائی کے متراد ف سجھتی تھیں ابنا فرض سجھتی تھیں۔اور ان کے نزدیک ان کا ہم فرض تھا کہ وہ مقالمہ کریں۔ عور توں کی فطرت کے لحاظ سے بردی عورت کے لئے عزت اور خاندانی و قارتمام دینی امور للکہ تمام ساسات اور دیگر حالات سے زیادہ اہم سمجھاجا تاہے۔اس ونت حضرت مسیح موعود کامسیح ﴾ ہونے کا دعویٰ ان کے نزدیک اس قدر اہم نہیں تھاجس قدر خاندانی عزت تھی۔ اور یوں بھی کچو نکہ بروں کے لئے چھوٹوں کی اطاعت مشکل ہو تی ہے۔ اور مسیح موعود تائی صاحبہ سے چھوٹے تھے اور انہوں نے جائد اد وغیرہ میں حصہ بھی نہیں لیا تھا۔اس لئے آپ کا کھاناوغیرہ ان کے ہی گھر ہے جا تا تھا۔ اس لحاظ سے بھی وہ اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود کی محسنہ سمجھتی تھیں عور توں میں

🛭 بیه احساس قدرتی طور پر ہو تاہے۔اس لئے وہ حضرت مسیح موعود کوانیادست تکرتضور کرتی تھیں. حضرت مسیح موعو داینے ایک عربی شعرمیں فرماتے ہیں۔

لُغَاظَاتُ الْمَوَائِدِ ' وُمِوْتُ الْيَوْمَ مِظْمَامَ الْاَهَالِيُ

اس کامطلب میہ ہے کہ ایک زمانہ تھاجب میں دو سردل کے مکڑوں پر بسراو قات کر آتھا مگر اب خد انے مجھے ایسی شمان عطا کی ہے کہ ہزار د ں ہیں جو میرے دسترخوان سے سیرہو تے ہیں۔اس شعرمیں اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت اقد س کی جا ئداد علیحدہ نہیں تھی۔ بھائی کے ہی سپرد تھی۔اور آپ میں اس کے سنبھالنے کا احساس بھی نہیں تھا چنانچہ آپ کے والد بھی کما کرتے تھے کہ یہ جائداد نہیں سنبھال سکے گا۔ پس اندریں حالات بائی صاحبہ کاایمان لانا ہوا مشکل ا مرتھا۔ دلیل اور ندہبی پہلو سے نہیں بلکہ خاندانی لحاظ ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک دونوں کی حیثیت مالک و نوکر کی تھی۔ وہ آپ کو ایک غریب آدمی سمجھتی تھیں جو کام وغیرہ پچھے نہیں کر تاتھا اوران کے مکڑوں پریلا تھا۔ان حالات میں وہ تبھی گوارانہ کرسکتی تھیں کہ آپان کی بمن کی لڑ کی کے ساتھ نکاح کرنے میں کامیاب ہو جا کیں وہ چو نکہ سب سے بردی تھیں اس لئے خصوصیت کے ساتھ مخالف تھیں۔اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود کی مخالفت بہت زیادہ تھی۔ رشتہ داروں نے آپ سے ملناترک کردیا تھااور آپ بھی ان سے نہیں ملتے تھے۔ بلکہ خاند ان والوں کی مخالفت کا مید عالم تفاکہ والدہ صاحبہ ساتی ہیں۔حضرت صاحب کے تنھیال میں ایک بردی عمر کی عورت تھیں۔وہ ا بین ڈالا کرتی تھیں کہ چراغ بی بی کے لڑے کو کوئی دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ حضرت مسیح موعود کو چو ر اور ڈاکووں کی طرح علیحدہ رکھا جاتا تھا۔ کیونکہ ان کو خاندانی عزت کوہشہ لگانے والا سمجھا جاتا تھا۔ ان حالات میں یہ قیاس کرنا کہ آئی احمدی ہو جائے گی بظاہر ایک غیر معمولی بات تھی۔انسان کادل برل سكتائے مرد مكينايہ ہے كہ حالات كيا كتے ہي ؟ ايسے دنت ميں آپ كوالهام ہوا" مائي آئي " مائي صاحبہ حضرت صاحب کی بھادج تھیں۔اس لئے ان الفاظ سے یہ مراد تھی کہ آپ اس وقت بیعت حریں گی جس وقت بیعت لینے والے سے ان کا تعلق " مّا اَی " کا ہو گا۔ اگر انہوں نے حضرت مسیح موعود کی بیعت کرنی ہوتی۔الهام کے بیہ الفاظ ہوتے "مجعاوج آئی" اور اگر حضرت خلیفہ اول کے

عمد میں بیعت ہوتی توبیہ ہونا چاہئے تھا کہ مسیح موعود کے خاندان کی ایک عورت آئی مگر ہائی کالفظ

ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا لڑکا جب آپ کا خلیفہ ہوگا تو اس کے ہاتھ پر بیعت

ماحب نے **فرمایا۔** 

کریں گی۔ کیونکہ اگر آپ کی اولادہے کسی نے خلیفہ نہیں ہو ناتھاتو تائی کالفظ نضول تھا۔اس الهام میں دراصل تین پینچو ئیاں ہیں۔اول میر کہ حضرت مسیح موعود کی اولاد میں سے خلیفہ ہو گا۔ دوم مید کہ اس وقت تائی صاحبہ جماعت میں شامل ہوں گی۔ تیسرے تائی صاحبہ کی عمرے متعلق پیشکہ کی تھی۔اور دہ اس طرح کہ حضرت مسیح موعود جن کیا بنی عمراس وفت ۷۰ سال کے قریب تھی ایک الیی عورت کے متعلق پیگھو کی کرتے ہیں جو اس وقت بھی عمرمیں ان سے بڑی تھی کہ وہ زندہ رہے گی اور آپ کی اولاد ہے ایک خلیفہ ہو گاجس کی بیعت میں شامل ہوگی۔ اتنی کمبی عمر کالمنابہت بزی بات ہے۔انسانی دماغ کمی جوان کے متعلق بھی نہیں کمہ سکتا کہ وہ فلاں دفت تک زندہ رہے گا۔ چہ جائیکہ بوڑھے کے متعلق کماجائے۔ پس بیرایک بہت بڑانشان ہے۔ کویا ان کابیت کرنااور میرے زمانہ میں کرنا پھر حضرت مسیح موعود کے بیٹوں میں سے خلیفہ ہونا کئی ایک پدیگھ ئیاں ہیں جو دولفظوں میں بیان ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قتم کی روایات اور احساسات پر انے خاند انوں میں پائے جاتے ہیں ان کو مد نظرر کھتے ہوئے یہ عظیم الثان تغیرے کہ مائی صاحبے نے بیت میں شامل ہونے کے بعد وصیت بھی کردی تھی۔ پہلے تو وہ اس کی بھی مخالف تھیں کہ حضرت مسیح موعود کو آبائی قبرستان کی بجائے دو سری جگہ دفن کیاجائے۔ چنانچہ انہوں نے اس دفت کہلابھی بھیجا کہ آپ کو جدی قبرستان کی بجائے دو سری جگہ دفن نہ کیاجائے کیو نکہ یہ ایک ہٹک ہے۔اوربعد میں بھی گئی سال تک اس پر معترض رہیں۔ گر پھران کی بیہ حالت ہو گئی کہ خود وصیت کی اور مقبرہ ہمثتی میں د فن ہو ئیں۔ ایک سمجھد ارانسان کے لئے یہ بہت بڑانشان ہے۔ ظاہر میں تو یہ معمولی بات ہے جو

کانی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے اکثر لوگ نشانات سے آئھیں بند کرکے گزرجاتے ہیں۔ یمان تک کہ خداتعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت کا وقت آجائے۔ غرض کہ سوچنے والے کے لئے اس میں بہت بڑا ثبوت ہے۔ وہ لوگ جو مانتے نہیں ان کاغور نہ کرناتو بجیب بات نہیں۔ مگرمان کرغور نہ کرنے والوں کی حالت زیادہ افسوس ناک ہے۔ اگر ماننے والے ان نشانات میں غور کریں۔ تو ان کے اندر ایک عظیم الثان تبدیلی پیدا ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں ان کو حاصل ہوں۔ اور وہ اپنی موجودہ قربانیوں پرغور کرکے شرمندہ ہوں کہ ان کو بہت آگے بڑھنا چاہئے تھا۔ اور وہ مقام جمال کھڑے

ا یک مخص کے متعلق ہے مگراس میں صداتت کے ثبوت کے کئی ایک پہلو ہیں۔اور جسیا کہ حضرت

لبات مور میں بہت ادنیٰ ہے۔ میں دعاکر تا ہوں کہ خداتعالیٰ ہم کوغور کرنے کی توفیق دے (الفضل ۹/دسمبر ۱۹۲۷ء)

له مذكره مدا ما الدين جارم